آپ کی امانت آپ کی سیوامیں

مولانا محركليم صديقي

امن پیلی کیشنز معلت جمل مفتر محر (یوبی) 251201 ام تاب : آپ کی امانت آپ کی سیوایش

مستف : مولایا توکیم مدیقی مستف کاچ : اسوشع بعدات براه کمتولی شاخ محر (یدیی) 251201

موباكل (مصنف) : 09313303149

اس بل يدنز

يعلب طلع مظر محر ( يولي) 251201

انات القامة

3 Rs. 8/- :

#### PUBLISHER AMAN PUBLICATION

Phulat, Distt. Muzaffar Nagar-251201 (U.P.) INDIA

# ح فب چنز

ایک نا دان بچرسائے سے نظے پیر آر ہا ہو اور اس کا نتھا سایا ڈی سیدھے آگ پر رہے جار ہاہوتو آپ کیا کریں گے؟

آپ فوراً اس بچ کو کود میں اٹھالیں کے اور اے آگ سے بچاکر مے انتہا خوشی محسوس کریں گے۔

ای طرح اگر کوئی انسان آگ میں جبلس جائے یا بل جائے تو آپ تو پ جائے ہیں اور اس کے لیے آپ کے دل میں ہم در دی پیدا ہو جاتی ہے۔

کیا آپ نے کہی سوچا: آخر ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کرتمام انسان ایک ہی ماں باپ۔ آدم وحواکی اولاد ہیں اور ہر انسان کے سینے میں ایک دھڑ کتا ہوادل ہے، جس میں مجت ہے، ہم دردی ہے، خم گساری ہے۔ وہ دوسروں کے دکھ درد پر تڑپ اٹھتا ہے اور ان کی مدو کرکے خوش ہوتا ہے، اس لیے سچا انسان وہی ہے، جس کے سینے میں پوری انسا نیت کے لیے محبت کا جذبہ ہو، جس کا ہر کام انسان کی خدمت کے لیے ہو اور جو کسی کو بھی دکھ درد میں دکھے کر بے جس کے ایسان کی خدمت کے لیے ہو اور جو کسی کو بھی دکھ درد میں دکھے کر ہے جس کا جذبہ ہو، جس کا ہر کام انسان کی خدمت کے لیے ہو اور جو کسی کو بھی دکھ درد میں دکھے کر بے جسن ہوجائے اور اس کی مدداس کی زندگی کا لازمی مقتاضا بن جائے۔

اس جہان میں انسان کی بیرزئدگی عارضی ہے اور مرنے کے بعد اسے ایک اورزئدگی طخ والی ہے، جو دائلی ہوگی۔ اپنے سچے مالک کی بندگی اور اس کی اطاعت کے بغیر اسے مرنے کے بعد کی زندگی میں جنت حاصل نبیل ہو گئی، بلکہ اسے ہمیشہ کے لیے دوزخ کا ایندھن بنا پڑے گا۔

#### آپ کا الت آپ کا سواش

آج ہمارے لاکھوں کروڑوں بھائی اُن جانے میں دوزخ کا ایندھن بنے کی دوڑ میں گئے ہوئے ہیں ووزخ کا ایندھن بنے کی دوڑ میں گئے ہوئے ہیں اور ایسے رائے پر چل رہے ہیں، جوسیدهادوزخ کی طرف جاتا ہے۔اس ماحول میں ان تمام لوگوں کی فرصے داری ہے، جو اللہ واسطے اٹسا نوں سے محبت کرتے ہیں اور کچی انسا نیت پر یفین رکھتے ہیں کہوہ آگے آئیں اورلوگوں کودوزخ کی آگ سے بچانے کا اپنا فرض یوراکریں۔

میں خوش ہے کہ انبانوں سے بچی ہم دردی رکھنے والے اور ان کو دوزخ کی آگ

سے بچانے کے دکھ میں تھلنے والے مولوی محرکلیم صدیقی صاحب نے آپ کی خدمت میں پیار
وحبت کے بچھے پھول چیش کیے ہیں، جس میں انبا نیت کے لیے ان کی محبت صاف جھلکتی ہے اور
اس کے ذریعے انھوں نے وہ فرض پورا کیا ہے، جوایک سے مسلمان ہونے کے تا طے ہم سب
پر فائد ہوتا ہے۔

ان الفاظ کے سماتھ دل کے بیکو ہاور آپ کی امانت آپ کے سما منے پیش ہے۔

وسی ملیمان عموی ایڈیٹر، ماہنامہ ارمغان ولی اللہ پھلت منطقر محر (یویی)

# الله كے نام سے جونہايت مير بان اور انتهائی رخم والا ب سيكى اما نت

### مجعمعاف كروي:

میرے پیارے قارئین! مجھے معاف کردیجے، بیں اپنی اوراپنی تمام مسلم برادری کی جانب ہے آپ سے معذرت چاہتا ہوں ، جس نے اس دنیا کے سب سے بڑے شیطان کے بہاوے میں آکرآپ کی سب سے بڑی دولت آپ تک نہیں پہنچائی۔ اس شیطان نے گنا وی جگہ گندگار کی ہوئی دل میں بٹھا کر اس پوری دنیا کو جنگ کا میدان بنا دیا۔ اس فلطی کا خیال کرکے تی میں نے آج فلم اٹھایا ہے کہ آپ کا حق آپ تک پہنچاؤں اور بغیر کسی لا رفح کے محبت اور انسا نیت کی یا تیں آپ کو بتاؤں۔

وہ سچا ما لک جودلوں کے حال جانتا ہے، کواہ ہے کہ ان سفحات کو آپ تک پہنچانے میں اختائی اخلاص کے ساتھ میں حقیق ہم دردی کا حق ادا کرنا جا ہتا ہوں۔ ان ماتوں کو آپ تک شہنچانے سے عُم میں کونی راتوں کی میری نینداڑی ہے۔

### ايك محبت بحرى بات:

یہ بات کینے کی نہیں، گرمیری تمنا ہے کہ میری ان محبت بھری ہاتوں کو آپ پیار کی است کے بات کینے کی نہیں، گرمیری تمنا ہے کہ میری ان محبت بھری ہاتوں کو چاا نے اور استحصوں سے ویکھیں اور پڑھیں۔اس ما لک کے بارے بیس جوسارے جہان کو چاا نے اور بنانے والا ہے، غور کریں، تا کہ میر ہے دل اور میری روح کوسکون حاصل ہو کہ بین نے اپنے بنائی بازی کی امانت اس تک پہنچائی اور ایسنے انسان اور بھائی ہونے کا فرض اوا کرویا۔

#### آپ کی امانت آپ کی سوایس

اس جہان میں آنے کے بعد ایک انسان کے لیے جس سیائی کو جاننا اور ما ننا ضروری ہے اور جو اس کی سب سے یوی فرمے داری اور فرض ہے، وہ محبت بحری بات میں آپ کو سنانا جا ہتا ہوں۔

### فطرت كاسب عيدا كي:

اس جہان، بلکہ فطرت کی سب سے ہڑی جائی ہد ہے کہ اس جہان، تمام مخلو قات
اور پوری کا نات کو بنانے والا، پیدا کرنے والا، اور اس کا فظام جائے والاصرف اور صرف
ایک اکیلا ما لک ہے۔ وہ اپنی ذات، صفات اور اختیارات بیں اکیلا ہے۔ دنیا کو بنانے،
جائے ، مارنے اور جائے فی اس کا کوئی شریک نیس۔ وہ ایک ایسی طاقت ہے، جو ہر جگہ موجود ہے۔ ہر ایک کی شنتا ہے، ہر ایک کود کھتا ہے۔ سارے جہان میں ایک پند بھی اس کی موجود ہے۔ ہر ایک کود کھتا ہے۔ سارے جہان میں ایک پند بھی اس کی اجازت کے بغیر جنبش نیس کرسکتا۔ ہر انسان کی روح اس کی کوائی دیتی ہے، چاہ وہ کسی بھی امازت کے بغیر جنبش نیس کرسکتا۔ ہر انسان کی روح اس کی کوائی دیتی ہے، چاہ وہ کی بھی رکھتا ہے وہ کسی بھی اس کی کوائی دیتی ہے، چاہے وہ کسی بھی مرف وہ ایک اندرے وہ یقین بھی رکھتا ہے کہ پیدا کرنے والا، یا لئے والا، رب اور اسلی ما لک تو صرف وہ ایک ہے۔

انسان کی عقل میں بھی اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں آئی کہ سارے جہان کا ما لک ایک ہی ہے۔ اگر کسی اسکول سے دو پر کہل جوں تو اسکول نہیں چل سکتا۔ اگر ایک گاؤں کے دو پر حال ہوں تو اسکول نہیں چل سکتا۔ اگر ایک گاؤں کے دو پر دھان ہوں تو گاؤں کے دو بادشاہ نہیں ہوجائے گا۔ کسی ایک دیش کے دو بادشاہ نہیں ہو سکتے تو اتن بروی کا کا انتظام ایک سے زیادہ خدایا مالکوں کے ذریعے کہے چل سکتا ہے اور دنیا کی منتظم کی جستیاں کس طرح ہو سکتی ہیں؟!

# ايك دليل:

قر آن جواللہ کا کلام ہے، اس نے دنیا کو اپنی تھانیت بتانے کے لیے بیدو وا کیا ہے

سک

"ہم نے جو پھوائے بندے پر (قرآن) تا را ہے، اس ش اگرتم کو فنگ ہے (کہ قرآن اس میں اگرتم کو فنگ ہے (کہ قرآن اس ما لک کا بچا کلام نیس ہے ) تو اس جسی ایک مورت می (بنا) لے آواور چاہوتو اس کام کے لیے اللہ کے مواایت مددگاروں کو بھی (مدد کے لیے) بلالو، اگرتم ہے ہوں" (تر ہم الفرآن ، البقرآن ، البقرآلا)

چودہ سوسال سے آج تک دنیا کے قائل ترین ادیب، عالم اور دانش ور مختیل اور رہ کے رہے اور دانش ور مختیل اور رہیں ہے کر کے عاجز ہو چکے اور اپنا سر جھکا چکے ہیں۔ حقیقت میں کوئی بھی اللہ کے اس چیلنج کا جواب نہ دے سکا اور نہ دے سکے گا۔

اس پاک کتاب میں مالک نے ہماری عقل کو ایل کرنے کے لیے بہت می دلیلیں وی میں۔ایک مثال یہ ہے کہ:

> ''اگر زمین اور آسانوں میں اللہ کے علاوہ ما لک و ما کم ہوتے تو ان دونوں میں بڑی خرابی اورنسادی جاتا۔'' (تر تبد القرآن والانمیا و ۲۲:۲۱)

بات صاف ہے۔ اگر ایک کے علاوہ کی حاکم و ما لک ہوتے تو جھڑ اہوتا۔ ایک کہتا:

اب رات ہوگی، دوسرا کہتا: دن ہوگا۔ ایک کہتا: چھے مہینے کا دن ہوگا، دوسرا کہتا: تین مہینے کا ہوگا۔ ایک کہتا: سورج آج بیجھم سے نظے گا، دوسرا کہتا: ٹیس، پورب سے نظے گا۔ اگر دیوی دیتا وس کو بیچی ہوتے واقعی ہوتا اور وہ اللہ کے کاموں جس شر یک بھی ہوتے تو بھی ایسا ہوتا کہ ایک فلام نے پوجا ارچنا کر کے بارش کے دیوتا سے اپنی بات متوالی ، تو ہوئے الک کی جانب سے ارڈ رآتا کہ ایک بارش نیس ہوگی، پھر نے والے ہڑتال کردیتے۔ اب لوگ ہیشے ہیں کہ دن ترزا آتا کہ ایک بواکہ ہورج دیوتا نے ہڑتال کردیتے۔ اب لوگ ہیشے ہیں کہ دن شہیں نگلاء معلوم ہوا کہ ہورج دیوتا نے ہڑتال کردیتے۔ اب لوگ ہیشے ہیں کہ دن شہیں نگلاء معلوم ہوا کہ ہورج دیوتا نے ہڑتال کردی ہے۔

# ي كوانى:

تے ہے کہ دنیا کی ہر چر کو ای دے رہی ہے، یہ مظلم طریقے پر چلنا ہوا کا نات کا

نظام کوائی وے رہا ہے کہ جہان کا ما لک اکیلا اور صرف ایک ہے۔ وہ جب جا ہے اور جو جا ہے کہ سکتا ہے۔ اس کو تصور نہیں بنائی جا سکتی۔ کرسکتا ہے۔ اس کو تصور نہیں بنائی جا سکتی۔ اس ما لک نے سارے جہان کو اٹسا نوں کے فائدے اور ان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سورج اٹسان کا خدمت گار، جو ااٹسان کی خادم ، بیز جین بھی اٹسان کی خدمت گار ہے۔ آگ، بائی ، جان دار اور ہے جان دنیا کی جرشے اٹسان کی خدمت کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور ما لک نے اٹسان کو اپنا بندہ بنا کر اسے اپنی بندگی اور تھم مانے کے لیے پیدا کیا ہے، تا کہ وہ اس دنیا کے تمام معاملات سے طور سے انجام و سے اور ساتھ ہی اس کا ما لک و معبود اس سے راضی وخوش موجود اس سے راضی وخوش

انصاف کی بات بیرے کہ جب پیدا کرنے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، کھانا، بانی دینے والا اور زندگی کی ہر ضرورت فراہم کرنے والا وہی ایک ہوت ہے انسان کو اپنی زندگی اور زندگی سے متعلق تمام معاملات اپنے ما لک کی مرضی کے مطابق اس کا فرمال ہروار ہوکر پورے کرنے جا ہمیں۔ آگر کوئی انسان اپنی زندگی اس اسلے ما لک کا تھم مانتے ہوئے ہیں گز ارد ہا ہے تو سیجے معنوں میں وہ انسان کہلانے کے لائق نیس۔

# ايك يزى چائى:

اس سے مالک نے اپنی مجی کتاب قرآن جید میں بہت می سچائیوں میں سے ایک سچائی ہے مالک ہے۔ ایک سے ایک سچائی ہے ا

"جرا يك ننس (جان دار) كوموت كامزه چكمنا ب، چرتم سب جارى بى طرف لونائے جاؤگے 0" (جيرالقر آن والعنكبوت ٥٤:٢٩)

اس آیت کے دو ھے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ ہر ایک جان دارکوموت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ ایس بات ہے کہ ہر فد بہب، ہر طبقے اور ہر جگہ کا آدمی اس بات پر یقین رکھتا ہے، بلکہ جو

ند بہب کو مانتا بھی نہیں، وہ بھی اس بھائی کے آگے سر جھکاتا ہے اور جان ورتک موت کی بھائی کو سبجھتے ہیں۔ چو ہائی کو دیکھتے ہی جان بچا کر بھاگتا ہے اور کتا بھی سڑک پر آتی ہوئی کسی گاڑی کو دیکھتے ہیں جان بچا کر بھاگتا ہے اور کتا بھی سڑک پر آتی ہوئی کسی گاڑی کو دیکھ کر اپنے بچاؤ کے لیے تیزی سے بہٹ جاتا ہے، اس لیے کہ ان کو بچھ ہے کہ اگر انھوں نے ایسانہ کیاتو ان کی موت بھی ہے۔

#### موت کے بعد:

اس آیت کے دوسرے جھے میں قر آن مجید ایک اور یوی سچائی کی طرف جمیں متوبہ کرتا ہے۔ اگر وہ انسان کی بھی میں آجائے تو سارے جہان کا ماحول بدل جائے۔وہ سچائی سے ہے کہتم مرنے کے بعد میری عی طرف لونائے جاؤ گے اور اس دنیا میں جیسا کام کرو گے، ویسا بی بدلہ باؤگے۔

مرنے کے بعدتم مٹی میں فی جاؤ کے یا گل سر جاؤ کے اور دوبارہ پیدائیس کیے جاؤ کے، ایسانیس ہے۔ نہ بی ہی تی ہے کہ مرنے کے بعد تنہاری روح کسی اورجسم میں وافل ہوجائے گی، پنظریکسی بھی اعتبارے انسانی عقل کی کسوئی پر کھر آئیس انز تا۔

پہلی بات ہیں کہ آواکمن کا بیر مفروضہ ویدوں جس موجود ہیں ہے۔ بعد کے پرانوں (ویومالائی کہائیوں) جس اس کا بیان ہے۔ اس نظر بے کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ شیطان نے فد ہمب کے نام پر لوگوں کو اور فی نیچ جس جکڑ دیا۔ فد ہمب کے نام پر شودروں سے ضدمت لینے اور ان کو نیچ اور رذیل بچھنے والے فد ہمب کے تھیکے داروں سے سان کے دب کیلے طبقے کے لوگوں نے جب بیسوال کیا کہ جب ہمارا پیدا کرنے والا خدا ہے اور اس نے سب انسانوں کو آئے ہوں کا ان باک ہر جیز جس برابر بنایا ہے تو آپ لوگ اینے آپ کو او نیچا اور ہمیں نیچا اور دنیل کیوں سیجھتے ہیں؟ اس کا انھوں نے آواکمن کا سہارا لے کریے جواب دیا کہ تہماری کا سہارا لے کریے جواب دیا کہ تہماری کی تیجیلی زندگی کے برے کاموں نے تہریس اس جنم جس نیچ اور دذیل بنایا ہے۔

#### آپ کا الت آپ کی سیواش

اس نظریے کے مطابق ساری روعی دوبارہ پیدا ہوتی ہیں۔اور اپنے کامول کے حماب سے جم بدل برل کر آئی ہیں۔ زیادہ یر سے کام کرنے والے لوگ جان ورول کے جسموں میں پیدا ہوتے ہیں۔ان سے زیادہ یر سے کام کرنے والے نباتات کے قالب میں چلے جاتے ہیں۔جن کے کام ایجے ہوتے ہیں،وہ آوا گمن کے چکرسے نبات حاصل کر لیتے ہیں۔

# آوا كمن كے خلاف تين دلاكل:

ا-اس سلسلے میں سب سے بردی بات ہر ہے کہ مائنس دانوں کا کہنا ہے کہ اس زمین پر سب سے پہلے نباتات پیدا ہوئیں، پھر جان ور پیدا ہوئے اور اس کے کروڑوں سال بعد انسان کی پیدائش ہوئی۔ اب جب کہ انسان آبھی اس زمین پر پیدائی بین ہوا تھا اور کسی انسانی روح نے ابھی براکام بی جنوں سے دوح نے ابھی براکام بی جنوں سے دوح سے ایس وروں اور پیڑ بودوں کی صورت میں جنم لیا؟

۲- دوسری بات میہ ہے کہ اس نظر ہے کو مان لینے کے بعد تو ہونا میہ جا ہے تھا کہ زمین پر جان داروں کی تعداد میں مسلسل کی واقع ہوتی۔ جوروصی آوا کون سے نجات حاصل کرلیتیں، ان کی تعداد کم ہوتی ونٹی جا ہے تھی ، جب کہ یہ حقیقت ہمار ہے سامنے ہے کہ زمین پر انسا نوں، جان وروں اور نہا تات ہرتئم کے جان داروں کی تعداد میں لگا تا رہے پناہ اضافہ ہور ہاہے۔

" تیسری بات بہ ہے کہ اس دنیا میں بیدا ہونے والوں اور مرفے والوں کی تعداد میں زمین آسان کا فرق دکھائی دیتا ہے۔ مرفے والوں کے مقالبے میں پیدا ہونے والوں کی تعداد کوئیں زیادہ ہے۔ کھرب با کھرب ان گنت چھر پیدا ہوجائے ہیں، جب کہ مرفے والے اس سے بہت کم ہوئے ہیں۔

مجھی اپنے دلیں میں کھی بچوں کے بارے میں پیمشیور ہوجاتا ہے کہوہ اس جگہ کو

#### آپ کا انت آپ کی سیواش

یج ان رہا ہے، جہاں وہ پچھلے جنم میں رہتا تھا، اپنا پر انا نام بھی بتار ہا ہے۔ اور یہ بھی کہ اس نے دوہ رہ جنم میں ہے۔ دوہ رہ جنم میں رہتا تھا، اپنا پر انا نام بھی بتار ہا ہے۔ اور یہ بھی کہ اس نے دوء رہ جنم میر ہے۔ سیج بات تو یہ ہے کہ ان تمام باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نیں ہوتا۔ اس تشم کی خضیاتی و و ماغی امر اض یا روحانی و ساجی و ماحولیاتی روش کا بقیج ہوتی ہیں ، جس کا مناسب عد زیش ملاج کر ایا جانا جا ہے۔ اسل حقیقت سے ان کا دور کا بھی واسط نیل ہوتا ہے۔

کی وت ہیں کہ بیر جائی مرفے کے بعد ہر انسان کے سامنے آج کے گی کہ انسان مرنے کے بعد ہے پیدا کرنے والے ما مک کے پاس جاتا ہے، اور اس نے اس جہان ہیں جیسے بچھے کرے کام کیے جول گے، اس کے حساب سے قیا مت بیس سزار اچھ بدلد و سے گا۔

#### اعمال كاليمل ملے كا:

گر انسان اپنے رب کی عبادت اور اس کی بات مائے ہوئے ایجھے کام کرے گا،

ہمدنی اور نیکی کے رائے پر چلے گاتو وہ اپنے رب کے فضل سے جنت بیں جائے گا۔ جنت

ہم ل ہر چیز ہے، بلکہ و بال تو بیش و آرام کی ایسی چیز یں بھی چیں، جن کو اس دنیا ہیں نہ

سی آکھ نے ویکھا، نہ کسی کان نے شا اور نہ کسی دل میں ان کا خیال گر را۔ اور مب سے ہوئی

جنت کی فیمت ہیں ہوگی کے جنتی لوگ وہاں اپنی آتھوں سے اپنے رب کا دید ار کر میس گے، جس

ہے ہراہ ہم تند اور مسرت کی کوئی چے نہیں ہوگی۔

سی طرح جولوگ ہر ہے کام کریں گے، اپنے رب کی خدانی میں دوسرول کوشریک کریں گے اورسرکشی کرنے اپنے ما مک کی نا فرمانی کریں گے، وہ جہتم میں ڈاسے جا کیں گے۔ وہ وہال ''گ میں جسمی گے۔ وہاں آبیں ان کے گنا ہوں اور ترمول کی سزا ہے گ ۔ اور سب ہے بڑک سزید ہوگئ کہ وہ اپنے ما مک کے دیدار سے محروم رہ جا کیں گے اور ان پر کن کے ما نک کا دردناک عذاب ہوگا۔

### رب كاشر يك بنانا سب مديد اكناه ب

س ہے اسلی ما کہ نے اپنی کتاب قر آن جی بیٹی بتایا ہے کہ نیک ہی اور اجھے کام
جو نے بھی ہوتے ہیں اور ہوئے بھی ، ای طرح اس ما کہ کے بہاں جرم وگنا ہ اور ہر سے کام
بھی جھوٹے ہیں ہے ہوئے ہیں۔ اس نے بیٹی بتایا ہے کہ جو جرم وگنا ہ ان ن کوسب سے زیو دہ
ور سب سے بھیا تک سرا کا حق وار بنا تا ہے ، جس کو وہ بھی معاف تیل کر سے گا اور جس کا
ور سب سے بھیا تک سرا کا حق وار بنا تا ہے ، جس کو وہ بھی معاف تیل کر سے گا اور جس کا
کرنے و ل بھیشہ بھیش جہتم جی جاتا ہے گا۔ وہ جہتم سے باہر تیل جاسکے گا، وہ موست کی تمن
کر سے گا، بیٹن س کوموست بھی تیل ار ہے گا۔ وہ جہتم اس اسلیے رب کی ذات یو اس کی صفت
و فقی رہ سے گا، بیٹن س کوموست بھی تیل ا ہے۔ اس کے علاوہ کی دوسر سے کہ سے اپنے سریوہ شے کو
فیل سے والا ، ورثی و فقصان کا ما بھی بھی تا ہو ہے تا گنا ہا والور اخبائی در ہے کا ظلم ہے ، چ ہے ہے کی کو وہ کی وہوں کو وہ ما بھی جو ہے ہیں کی
و بوگ دیونا کو منا جائے یا سوری جاتم ہے تا اس کی جو فقیر کو ، کسی کو بھی اس ، مک کی ف ت یو
مفت و افتی رہ ہی تیل وہ کی آناہ کو اگر وہ جا ہے تو معاف کر در گا۔ اس گناہ کو تو د دی رہ کی تھی گناہ کو آگر وہ جا ہے تو معاف کر در گا۔ اس گناہ کو تو د دی رہ تا تھی ہی تیاں کو اور ان بھی ہی تا ہو کی جو ان ای بار کے جی اس کی کو تھی گا۔ اس کی دو وہ ما کی بھی تین کر کے جی ۔
گا۔ اس کے علاوہ کی بھی گناہ کو آگر وہ جا ہے تو معاف کر در گا۔ اس گناہ کو تو د دی رہ تا تھی ہی تا ہو کہ کھی اس کھی کو تا تھی تا پہند کر ہے جی ۔

#### آيک ٹال:

مثال کے طور پر اگر کسی کی بیوی پر کی تک تی میں ہو، فر راف رائی وہ پر جھٹڑ ہے پر ہم آ "تی ہو، کچھ کہنا سننا جیس مانتی ہو، لیکن وہ اگر اس سے گھر سے نکنے کو کہدو ہے تو وہ کہتی ہے کہ
میں صرف تیری ہوں، تیری ربول گی، تیر ہے درواز ہے پر مرول گی اور ایک پل کے سے
تیر ہے گھر سے وہ ہر نیس جاؤل گی تو شوہر لا کھ غصے کے بعد بھی اس سے نبھانے کے سے مجبور
ہوب نے گا۔ س کے برخل ف اگر کسی کی یوی نہاہت خدمت گرار اور تھم کی پابند ہو، وہ ہروقت

اس کا خیاں رکھتی ہو، شوہر آدھی رات کو گھر پر آتا ہوتو اس کا انتظار کرتی رتی ہو، اس کے بے

کھانا گرم کر کے اس کے سامنے چیش کرتی ہو، اس سے بیار وجہت کی با تیں بھی کرتی ہو، وہ

یک دان اس سے کہنے گئے کہ آپ میر بٹریک حیات ہیں، لیکن میرا اسکیے آپ سے کام

نہیں چلا، س سے اپنے قان پڑوی کو بھی ٹیس نے آج سے اپنا شوہر بنا بیا ہو گر اس کے
شوہر ہیں کچھ بھی غیرت کا ماوہ ہے تو وہ یہ یہ واشت نہیں کریا ہے گا۔وہ ایک بل کے سے ایمی
حمان فراموش ہے جیا عورت کو اپنے یا س دکھنا پاند شکر ہے گا۔وہ ایک بل کے سے ایمی
حمان فراموش ہے جیا عورت کو اپنے یا س دکھنا پاند شکر ہے گا۔

آخراب کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ کوئی شوہرائے مخصوص شوہر نہ تنقوق ہیں کی کوشر کی و یکھن خبیں جانا ہے کوشر کی و یکھن خبیں جانا ہے ہوئے کی ایک بوعرے نی اولاد ہیں کی اور کو اپنا شر کے بنانا پید خبین کرتے ہتو وہ ما یک جو اخبانی حقیر بوعرے انسان کو پیدا کرنا ہے، وہ کیے بدیرداشت کرے گا کہ اس کا پید کر دہ انسان اس کے ساتھ کی اور کو اس کا شر کی بنائے ۔ س کے ساتھ کی اور کو اس کا شر کی بنائے ۔ س کے ساتھ کی اور کو اس کا شر کی بنائے ۔ س کے ساتھ کی اور کو اس کا شر کی بنائے ۔ س کے ساتھ کی ورک ورک بھی عبادت کی جائے اور بات مائی جائے ، جب کہ اس پورے جہان ہیں جس کو جو کھو دیا ہے ، اس نے عطا کیا ہے۔ جس طرح ایک طوائف اپنی عزت و آئر و بھی کر ہر آئے و کے آئری کو ہے اوپر قبضد دے دیتی ہو آئ اس کی وجہ ہے وہ تماری نظروں سے گری ہوئی رہتی ہو وہ تماری نظروں سے گری ہوئی کی دوسرے کی عبادت ہیں مست ہو ، چا ہے وہ کوئی دیونا ہو یا فرشتہ ، جن ہو یو انسان ، بت ہو یہ مورتی ، قبر ہو یہ ستھان یا کوئی دوسری خیال یا حقیق ہے۔

قرآن ماك ش مورتي بوجا كى خالفت:

مورتی بوجا کے کیے قر آن مجید میں ایک مثال پیش کا گئے ہے، جو فور کرنے کے قائل

4

#### آپ کا اندآپ کی سیواش

کتنی مجھی مثال ہے۔ بنانے والا تو خود اللہ ہے۔ اپنے ہاتھوں سے بنانی سمی مور تیوں اور بنوں کے بنانے والے نافش انسان ہیں۔ اگر ان مور تیوں بیس تھوڑی بہت سمجھ ہوتی تو وہ انسانوں کی عمبادت کرتیں۔

### أيك يوواخيال:

کی عبادت اس کے کرتے ہیں کہ انھوں نے ہی ان کی عبادت اس کے کرتے ہیں کہ انھوں نے ہی ایک کی عنایت حاصل کرتے ہیں۔ یہ واکل لیمی وت ہوئی کہ کوئی تا ہے ہیں۔ یہ واکل لیمی وت ہوئی کہ کوئی تھی سے ٹرین کے بارے ہیں معلوم کرے اور جب تھی اسے ٹرین کے وارے ہیں معلوم کرے اور جب تھی اسے ٹرین کے ورے ہیں معمومات دے دے دیو وہ ٹرین کی جگہ تھی پر ہی سوار ہوجائے ، کہ اس نے ہی میس ٹرین کے وارے ہیں بتایا ہے۔ ای طرح اللہ کی سے مست اور راستہ بتائے والے کی عبد حت کرا ہو گا۔ کی اسے کی عبد کرا ہو گا۔ اس کے وارے کی اسے کی اسے کی ایک کرائی کرچھوڑ کرتی کی جھوٹ کرتی ہوار ہوجانا۔

کھ بھی لی یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم صرف دھیان جمانے اور توجہ مرکوز کرنے کے سے
ان مور تول کور کھتے ہیں۔ یہ بھی خوب رہی کہ خوب غور سے کی تھیے کو و کھور ہے ہیں اور کہد
ر بے ہیں کہ ہم تو صرف والد صاحب کا دھیان جمانے کے لیے تھیے کو و کھور ہے ہیں! کہال
و لد صاحب ورکہال کھمیا؟ کہال ہے کم زور مورتی اور کہال وہ انتہ ٹی زیروست، رحیم و کریم

ما كما السد وهوان بند ح كالاست كا؟

خلاصہ ہے کہ کسی بھی طرح سے کسی کوبھی اللّٰہ کا شریک ما نتا سب سے ہڑا گناہ ہے، جس کووہ بھی بھی معاف نبیس کرے گا اور ایسا آ دمی ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن ہے گا۔

# سب سے ہدی تکی ایمان ہے:

اس طرح سب سے بڑی بھلائی اور نیکی "ایمان" ہے، جس کے بعد آدی کے ساتھ اس مذہب و سے بیہ کہتے ہیں کہ سب کچھ سیس چوڑ جانا ہے، مر نے کے بعد آدی کے ساتھ صرف ایمان جائے گا۔ ایمان واری یا ایمان والا اس کو کہتے ہیں، جو حق والے کو حق دینے والد ہو، اس کے برخل ف حق مار نے والے کو فالم کہتے ہیں۔ اس اشان پر سب سے بڑ حق اس کے پید کرنے و لے کا ہے۔ وہ یہ کہ سب کو پیدا کرنے والا، موت وزئد گی دینے والہ ، مک، نفع و رب اور عی وت کے لئن صرف اکیلا اللہ ہے تو چر اس کی عبادت کی جائے، اس کو ، مک، نفع و رب اور عی وت کے لئن صرف اکیلا اللہ ہے تو چر اس کی عبادت کی جائے، اس کو ، منی اور طحت کے مطابق بسر کی جائے، اس کو مانا جائے اور اس کی دی ہوئی زئدگ اس کی مرمنی اور طحت کے مطابق بسر کی جائے، اس کو مانا جائے اور اس کی دی ہوئی زئدگ اس کی مرمنی اور عب ہوئی اس کی عالم ایمان واریخی کے بغیر ان ن ایمان واریخی کے بغیر ان ن ایمان واریخی کیان و لائیس ہوسکتا، بلکہ وہ ہے ایمان اور کا فر کہلا نے گا۔

ہ کک کا سب سے ہوا حق مار کرلوکوں کے سائے اپنی ایمان داری جن تا ایہ ہی ہے
کہ کیک ڈ کو بہت ہوئی ڈکیتی سے مال دارین جائے اور پھر دوکان پر لالہ تی سے کے کہ آپ
کا میک روپیریر سے پاس حماب میں زیادہ آگیا ہے، آپ لے لیجے۔ اتنا ہی ہوئے کے جعد
کی روپے کا حماب دیتا جیسی ایمان داری ہے، اپنے ما کک کوچھوڈ کرکسی اور کی عبودت کرتا
اس سے بھی جرتر ایمان داری ہے۔

#### سحادين:

سچ دین شروع ہے بی ایک ہے اور اس کتعبیم ہے کہ اس اسکیے ای کو وہا ج سے اور اس کا تعلیم ہے کہ اس اسکیے ای کو وہا ج سے اور اس کا تعلیم بھی وہ نا ج ئے اللہ نے وہ اللہ نے قر آن مجید میں کہا ہے:

"وي توالله كفز ويك مرف ملام ب."

(زجمالترآن،آل بران ۱۹ ۱۹)

'' سلام کے علاوہ جو بھی کسی اور دیں کوا ختیار کر ہے گا، وہ ما کابل قبول ہوگا اور ایس شخص ہمٹر معد میں نقصار اٹھانے والوں میں ہوگاہ''

(25 ياتر آن، آل ان ۲ ۸۵)

ن ان كى كم زورى ب كداس كى نظر ايك مخصوص حد تك د كيه على ب- اس كى كاك كى حد تك من يكت ب- اس كى كاك كى حد تك من يكت بير، اس كى سو جميعية، يحكيف اور جيو نے كى قوت بھى محد وو ب- ان يا بي جي حواس سند اس كى عقل كومعلو مات فراہم جو تى ب، اى طرح عقل كى رسانى كى بھى كي حد سد اس كى عقل كومعلو مات فراہم جو تى ب، اى طرح عقل كى رسانى كى بھى كي حد

وہ ، كىكس طرح كى زمر كى إلىند كرنا ہے؟ اس كى عبادت كس طرح كى جائے؟ مرنے كے بعد كيا جو گا؟ جنت كن لوكوں كو ليے كى؟ وہ كون سے كام بيں، جن كے نتيج بيس سان جہنم بيں جائے گا؟ اس سب كا يا انسانی عقل جم اور علم سے نبیس لگايا جاسكا۔

---

### وتمير

سان کی س کم زوری پر رم کر کے اس کے رب نے اپنے بندول میں سے ان عظیم
سانوں پر جن کو س نے اس ف سے واری کے قابل سجھا، اپ فرشتوں کے ذریعے ان پر اپنا
پیغام نا زر کی ، جنموں نے انسان کوزیر کی بسر کرنے اور بندگی کے طور طریقے بتائے اور زیدگی
کی وہ تقینی بتا کیں ، جووہ اپنی عقل کی بنیا دیر نہیں بچھ سکتا تھا۔ ایسے بن رگ اور عظیم ان ن کو
نی ، رسوں یا خفیر کہ جاتا ہے۔ اسے اونا ربھی کہ سکتے ہیں ، بشر طے کہ اوتا رکا مطلب ہو ''وہ
ن ن جس کو اللہ نے انسانوں تک اپنا پیغام بینچائے کے لیے شخب کیا ہو۔ ''لیلن آئی کل اوتا رکا مطلب یہ بہت ہو انسان کی صورت جس زیبن پر از ا ہے۔ بینفوں خیب اور عرصی عقیدت ہے۔ یہ بہت پڑ اگناہ ہے۔ اس باطل تصور نے انسان کو ایک ، مک کی عب دت سے بنا کر سے مورتی ہو جاکی ولدل میں پھنسا دیا۔
سے بنا کر سے مورتی ہو جاکی ولدل میں پھنسا دیا۔

وہ عظیم سان بن کو اللہ نے لوگوں کو سی راستہ بتائے کے لیے چنا اور بن کو نبی اور رسوں کہ گیا ، ہرقوم میں آتے رہے جیں۔ ان سب نے لوگوں کو ایک اللہ کو یا شخاصرف اس کے عبد دیت کرنے اور اس کی مرضی سے زیم گی گز ارنے کا جوظر بیتہ (شریعت ی فرجی قانون ) وہ لائے ، اس کی پابندی کرنے کو کہا۔ ان جی سے کسی رسول نے بھی کی اللہ کے علاوہ کسی اور کر جرم علاوہ کی دو ت بیل ان کی اور بر جرم علاوہ کی اور بر جرم قر روسیتے ہوئے سب سے زیادہ ای گناہ سے روکا۔ ان کی باتو ل پر لوگول نے بھیا کہ اور بر جرم سے راستوں پر جانے گئے۔

# مورتي بوجا كي ابتدا:

یے تم م جغیر اور ان کے مانے والے لوگ نیک انسان تھے، ان کوموت آنی تھی (جس کوموت نیس ، وہ صرف اللہ ہے )۔ نی یا رسول یا نیک لوکوں (برزرکوں) کی موت کے بعد ان کے وین و بول کو ان کی باد آئی اوروہ ان کی بادیش بہت روتے تھے۔ شیطان کوموقع ال گیا۔وہ انسان کا دشمن ہے اور انسان کے امتحان کے لیے ما مک اللہ نے اس کو بہکانے اور ایک و تیس انسان کے ول میں ڈالنے کی ہمت دی ہے کہ دیکھیں کون اس پیدا کرنے والے و مک کو و نیا ہے اور کون شیطان کو مانیا ہے۔

شیطان او کول کے باس آیا اور کہا کہ تہیں اپنے رسول یا نی یو بررکول سے بردی میت ہے۔ مر نے کے بعد وہ تمباری نظروں سے او تیل ہوگئے ہیں، بیسب اللہ کے چہیت بند سے ہیں، اللہ کورتی بنا دیتا ہوں، سکو بند سے ہیں، اللہ کورتی بنا دیتا ہوں، سکو وکچہ کرتم سکون پائے ہو۔ شیطان نے مورتی بنائی۔ جب ان کا دل چوہتا، وہ سے دیکھ کرتم سکون پائے ہو۔ شیطان نے مورتی بنائی۔ جب ان کا دل چوہتا، وہ سے دیکھ کرتے تھے۔ آہتہ ہتہ جب اس مورتی کی مجت ان کے دل جس بس گئی تو شیطان نے کہ کہ بیرسوں، نبی و بزرگ اللہ سے بہت قریب ہیں، اگرتم ان کی مورتی کے آگے ہی سر جھکا کہ کہ بیرسوں، نبی و بزرگ اللہ سے بہت قریب ہیں، اگرتم ان کی مورتی کے آگے ہی سر جھکا کہ ہو ہو گئے۔ ان سے کے قریب ہوچہ کے گئی ہو ہی ہوں کی مورتی ہو ہو گئے۔ ان سے اس نے مورتی کی مجت پہلے ہی گھر کر چکی تھی، اس سے اس نے مورتی کے آگے سر جھکا ہور اسے پو جنا شروع کر دیا اور وہ انسان جس کی عبادت کے رائی صرف کی اللہ تھی، مورتیوں کو بو جنے لگا اور شرک ہیں پھنس گیا۔

ن ان جے اللہ نے اللہ فرائی پر فلیف بنایا تھا، جب اللہ کے ملاہ ودومرول کے گے جھنے کا تو پنی اور دومرول کی نظرول میں ذکیل وخوار ہوا اور ما ک کی نظرول سے گر کر ہمیشہ کے رہے دونرخ اس کا ٹھکانا بن گیا۔ اس کے بعد اللہ نے پھر اپنے رسول ہمیج، جنول نے بوکول کو مورتی پوج ہی ہمیں ، ہرسم کے شرک اورظلم وستم سے تعلق رکھنے والی ہرانیوں اور اخد تی ٹر انہوں سے روکا، کچھ ہوگول نے ان کی بات مانی ، اور پچھ لوگوں نے ان کی نافر مانی کی۔ جن ہوگول نے بات مانی ، اور جن لوگوں نے ان کی نافر مانی کی۔ جن ہوگول نے بات مانی ، اللہ کی جن سے دنیا ہی شن ان کو تباہ وہر بار کرد ہے والے فیلے کے گئے۔

# رسولول كي تعليم:

کے بعد میک نبی اور رسول آتے رہے ، ان کے دمین کی بنیاد بیک ہوتی ، وہ ایک دین کی طرف بدیتے کہ ایک اللہ کو مانور کسی کو اس کی ؛ ات اور صفات و اختیارات میں شریک نه گھبر او ، اس کی عب دت واطاعت میں کسی کوشر یک نہ کروہ اس کے سب رسوبوں کوسچا جا نو ، اس کے فرشتے جواس کے بندے اور یا کے تلوق میں ، جونہ کھاتے ہے میں ، نہ سوتے میں ، ہر کام میں ما مک کی فرمال برواری کرتے ہیں ، اس کی نافرمانی شیس کر سکتے ، وہ اللہ کی خد کی یو اس کے معا لمات میں ذرہ برابر بھی وقیل نہیں ہیں، ان کی اس دیثیت کوتت ہم کرو۔ اس نے اسے فرشتول کے ذریعے سے ایئے رسولول وہیوں پر جو وی بھیجی یا کتابی تا زل کیں ، ن سب کوسی ب نو، مرنے کے بعد دوبارہ زئر کی یا کر اینے ایجھے یر اکامول کا بدلد بانا ہے، اس پر یقین کے ساتھ سے برحل جا نو اور پیلمی مانو کہ جو پھے تقذیر جیں اچھایا یہ اے، وہ ما مک کی طرف سے ہے اور رسوں اس وقت الله کی جانب سے جوشر بیت اور زعر کی تر ارفے کا طریقے سے کر ہی ہے، اس پر چیو اور جن پر ائیول اور حرام کاموں اور چیز وں سے اس فے منع کیا، ال کو نہ کرو۔ جنتے اللہ کے بی اوررسول آئے، سب سے تھے اور ان پر جومقدس کلام نا زب ہوا، وہ سب سي تقا۔ ان سب پر جارا ايمان ہے اور جم ان ميں فرق بيل كرتے ۔ حق و ت تو يد ہے ك جنفول نے کی اللہ کو ماننے کی دعوت دی جوء ان کی تعلیمات میں ایک و مک کو چھوڑ کر ووسرول کی بوب بی جبی خود این بوجا کی بھی بات ندجو، ان کے سے ہونے میں کیا کام ہوسکتا ے؟ بستہ جن مبر برشول کے بہال مورتی ہوجایا بہت ے معبودول کی عبادت کی تعلیم اتی ہے اور ان کی تعلیمات میں ردوبدل کر دی گئی یا وہ رسول بی تبین میں میں اسلامی ہے سے کے تم م رسول کی زنمر کی کے حالات میں ردوبدل کردیا گیا ہے اور ان کی تعییمات کے بڑے ھے کو بھی تبدیل کردیا گیا ہے۔

# الرى تغرر كوا

یہ کیے بیش قیمت کے ہے کہ برآنے والے رسول اور نی کی زبان سے اور اس پر اللہ کی جانب سے تارہ کے محفول بین ایک آخری نی کی چیسین کوئی کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ان کے آخری نی کی چیسین کوئی کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہون ہے کہ ان کے آخری کار ان کی بات اور فرجی قانون چیوڑ کر ان کی بات و فی جانے اور ان کے ذریعے لائے گئے آخری کلام اور کمس وین پر چانا جائے ۔ یہ بھی اسدم کی خفاشیت کا جوت ہے کہ پھیلی کابوں بین انہ فی ردوبوں کے بوجود اس می کہ تاری کہا ہوئے کے آخری کلام اور کمس کے بوجود اس می کے خوال کے گئے آخری کار انہ فی ردوبوں کے بوجود اس می کا جوت ہے کہ کھیلی کابوں بین انہ فی ردوبوں کے بوجود اس می کا خوال میں اس کا نام نر افتوں پر انوں بین کلی اوتا رہ بوئیل بیں کہ کہا ہوں اور بودھ کر تھو کی اوتا رہ بوئیل بیں اس کا نام نر افتوں ، پر انوں بین کلی اوتا رہ بوئیل بیں فار آلا یا اور بودھ کر تھوں بین آخری ہو ہو خیرہ انکھا گیا ہے۔

ن فرہی کتب میں محمد ملطق کے علاقد پیدائش، زمانہ پیدائش اور ان کی صفات و خوبیوں وغیرہ کے ہارے میں واضح اشارے دیے گئے میں۔

# محملين كى حيات مباركه كا تعارف:

#### آپ کا امانت آپ کی سیواش

معترف ہو ہتے۔

ن دنول وہاں اللہ کے گھر کھیہ میں ۳۲۰ بت ، دیوی دیوتا دک کی مورتیل رکھی ہوتی تھیں ۔ پورے عرب دیش میں شرک و کفر کے علاوہ قبل و مارت گری، لوٹ ، ر، غلامول اور عورتول کی حن تلفی ، او پٹی نجے ، و ناوفریب، شراب، جو ایسود، بے بنیاد جنگ، زناجیسی جانے کتنی برائیال پھیلی موئی تھیں۔

### يج کي آواز:

اللہ کے رسول محمد اللہ اللہ بہاڑی چوٹی ہے جو اللہ کے جائے کے ایک ہاڑی کے ایک ہاڑی کے اس کے کہ اس کے کہ اس آواز ہر تیزی کے ساتھ جمع ہوگئے ، اس لیے کہ بدا کی ہے ایمان وار آوی کی آواز تھی ہے ایمان وار آوی کی آواز تھی ہے سے ایمان اگر جس تم ہے کہوں کہ اس بہاڑ کے بیجے سے بک بہت ہوئی کی آواز تھی آری ہے اور تم پر حملہ کرنے والی ہے، تو کیا تم بھین کرو گے؟

سب نے آیک آواز ہوکر کہا: بھا آپ کی بات پر کون یفین ٹیل کر ۔گا اس بہمی جموت ٹیل ہوئے ہے ۔ جموت ٹیل ہوئے ہے ۔ جموت ٹیل ہوئے ہے دوسری طرف و کھے بھی رہے ہیں۔ جموت ٹیل ہوئے ہے ۔ دوسری طرف و کھے بھی رہے ہیں۔ اس نے جہنم کی بھیا تک آگ سے ڈرائے ہوئے آئیل شرک و بت پرتی سے روکا اور یک مشدکی عبوت اور طاحت بینی اسلام کی طرف بلایا۔

# انسان کی ایک کم زوری:

ٹ ان کی میر کم زوری رہی ہے کہ وہ اپنے باپ وادا اور برز رکول کی غدھ واتو ل کو بھی

#### آپ کا الندآپ کی سیواش

ہ تھے بند کر کے مانتا جاوا جاتا ہے، جا ہے ان کی عقلیں اور دلاکل ان کا ساتھ ٹیل و ۔ رہے ہول ، کمین اس کے باوجو دانسان خان دانی باتوں پر جمار ہتا ہے اور اس کے خدف ف عمل تو کیا ، مجھ منزا بھی گوارائیس کرتا۔

# ركاونيس اورآ زمائش:

نصول نے آپ کو پھر مارے، جس کی وہدے آپ کے پیروں سے خون بہتے لگا۔

انکلیف کی وہدے جب آپ کمنٹ بیٹھ جاتے تو وہ اور کے آپ کو دوبا رہ کھڑ اکرو ہے ، اور پھر

ارتے۔ سوس ش آپ شہرے باہر نکل کر ایک جگہ پر بیٹھ گئے۔ آپ نے آئیں ہروسائیل

وی ، بلکہ ہے ، کک سے دیا کی: 'اے ما کک! ان کو بجھ دے دے، یہ جانے نہیں۔' اس

یوک کلام وروق پیٹھانے کی وہدے آپ کا اور آپ کا ساتھ دیے والے فان وان اور قبیعے کا

ساجی ولی کاٹ کیا گیا۔ اس پر بھی ہی نہ چااتو آپ کے منصو ہے بنائے گئے ، آخر

#### آپ کا انت آپ کی سیواش

کارالقد کے تکم ہے " پ کواپتا ہیاراشہر مکہ چیوڑ کر مدینہ جانا پڑا۔ و ہاں بھی مکہ واسے فوجیس تیار کر کے ہور ہور آپ ہے جنگ کرنے کے لیے دھاوابولتے رہے۔

# :200

سچانی کی بمیشہ دیریا سویر فتح ہوتی ہے، ۲۳ سال کی سخت مشقت کے بعد آپ نے سب کے دبول پر فتح پائی اور سچانی کے دائے کی جانب آپ کی بے لوث دعوت نے پور سال مک عرب کو اسد م کی شفتہ کی جھاؤں میں لاکھڑ اکیا۔ اس طرح اس وقت کی معموم دنیا میں ایک فقار ب یو بی بور ہ ہوئی ہو ایک اندکو یا نے اور اس کی عبد برتی بند ہوئی ، اور فی نجے شتم ہوگئی اور سب لوگ ایک الندکو یا نے اور اس کی عبدت و مل عت کرنے والے اور ایک دوسر کو بھائی جان کر ان کاحق اد کرنے و سے ہوگئے۔

#### آخری وصیت:

پی وفات سے پہلے کی مینے پہلے آپ نے تقریباً سوالا کھولوگوں کے ساتھ بھے کی اور اس مولوں کو پی آخری وہیت کی بہل آپ نے بید بھی کہا: لوگوا مر نے کے بعد قیا مت شن حساب کتاب کے دل میر ساارے میں بھی تم سے پوچھا جائے گا، کہ کی میں نے مشد کا پیق م اور اس کا دین تم سک پہنچایا تھا، تو تم کیا جواب دو گے؟ سب نے کہا، بے شک آپ نے بینی ما ور اس کا دین تم سک پہنچایا تھا، تو تم کیا جواب دو گے؟ سب نے کہا، بے شک آپ نے سے کہل طور سے پہنچا دیا، اس کا حق ادا کر دیا۔ آپ نے آسان کی جانب انگل افی نی اور تین بو رکہ سے اللہ اس کے بعد آپ کواہ رہے، آپ کواہ رہے، آپ کواہ رہے۔ اس کے بعد آپ نے بوکول سے فر مایا بہ جہا دین جن تک پینچا چھا ہے، وہ ان کو پہنچا کیں، جن کے پاس تیس پہنچا

سپ نے بیابھی خیر دی کہ بین آخری رسول ہوں۔ اب میر بیور کولی رسوں یو نمی

نہیں آئے گا۔ میں می وہ آخری نبی ہوں ،جس کاتم انتظار کرر ہے تھے اور جس کے ہور ۔ میں تم سب پچھ جانتے ہو۔

قرسن ش ہے:

"جن ہوگوں کو ہم نے کیاب دی ہے، وہ اس ( فیٹیم کھی ) کو ایسے پہنے سنتے ہیں، جیسے ہے بیٹوں کو پہنے سنتے ہیں۔ اگر چہان میں کا ایک گروہ حق کو جانتے ہو جستے چھپاتا ہےں"

### برانسان کی قصداری:

ب قی مت تک آنے والے ہر انسان پر بید لازم ہے اور بید اس کا فدہی اور انسانی فریضہ ہے کہ وہ س کیے ما کھے کی بندگی کرے، اس کی اطاعت کرے، اس کے ساتھ کی فریضہ شریک نہ تھر ہے ، قی مت اور دوبارہ اٹھائے جانے ، حساب کتاب ، جنت وجہنم کو سیج تشہم کرے اور اس بات کو مانے کہ آخرے میں اللہ بی ما یک و مختار ہوگا، وہاں بھی اس کا کوئی شریک نہ ہوگا اور اس کے آخری و فیم مریق نی کہ توج جا جا جا اور ان کے دائے ہوئے دین اور زیر گر رئے کے طورطر ایقوں پر جیلے ۔ اسلام میں اس کو ایمان کہا گیا ہے ۔ اس کو و نے بغیر مریق کرتے ہوئے اس کو وائمان کہا گیا ہے ۔ اس کو و نے بغیر مریق کرتے ہوئے کے بعد قیا مت میں ہیں جینا پڑھے۔

#### كيما شكالات:

یہاں کس کے ذہن میں پچھے موال پیرا ہو کتے تیں۔ مرنے کے بعد جنت یا ووزخ میں جانا دکھانی تو دیتانیس ،اسے کیول مانیس؟

س سیلے ش بیرجان لیما مناسب ہوگا کہ تمام الہائی کیا بوں میں جنت اور دوزخ کا حاس بیان کی گیا ہوں ہے۔ جس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ جنت و دوزخ کا نضور تمام اب می ند اہب

#### آپ کا انت آپ کی سیواش

میں مسلم ہے۔

ے ہم کے مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ پچے جب مال کے پیٹ میں ہوتا ہے، اگر اس سے کہ جائے کہ جب ہم کے دورہ ہوتا ہے، اگر اس سے کہ ج ان کہ جب تم باہر آؤ گناہ دورہ ہو گے اور باہر آگرتم بہت سے وکول اور بہت سے چیز ول کو دیکھو گے، تو حالت حمل میں اسے یقین نہیں آئے گا، گر جیسے ای وہ حالت حمل سے وہر آئے گا، تر جب ب چیز ول کو ایٹے سامنے پائے گا۔ ای طرح یہ تمام جب ن کیکے حمل کی حالت میں ہے، یہ ل سے موت کے بعد نکل کر جب انسان آخرت کے جہان میں استحصیل کو سے گئا۔ ان ان ان حرت کے جہان میں استحصیل کے حوال میں استحصیل کے حوالے سامنے یائے گا۔

وہاں کی جنت و دوزخ اور دوسری حقیقتوں کی خبر جمیں اس سے شخص نے دی ہے، جس کو اس کے جانی وشمن بھی بھی ول ہے جمونا نہ کہد سکے، اور قر آن جیسی کتاب نے دی ہے، جس کی سچانی ہر ہے پر ائے نے مائی ہے۔

### دومراسوال:

دوسری چیز جوکسی کے دل میں کھنگ سکتی ہے، وہ مید کہ جب تمام رسوں ، ان کا میں ہو دین اور بہای صی کف ہے جیر تو پھر اسلام قبول کرنا کیاضر وری ہے؟

آج کی موجودہ دنیا ہیں اس کا جواب بالکل آسان ہے۔ اور ملک کی کیک پر رہین ہے۔ اور ملک کی کیک پر رہین ہے، یہاں کا کیک منظور شدہ دستور (constitution) ہے۔ یہاں جتنے وزیر اعظم ہوئے ، وہ سب بندوستان کے حقیق وزیر اعظم تھے۔ پنڈت جواہر لال نہر وہ شستری تی ، اندر گاندھی ، چ ن سکھی راجیوگاندھی، وی فی سکھی وغیر ہ ملک کی ضرورت اور وقت کے مطابق جو دستوری تر میمات اور قوانین انھوں نے باس کیں ، وہ سب بھارت کے دستور اور تانون کا دستوری تر میمات اور قوانین انھوں نے باس کیں ، وہ سب بھارت کے دستور اور تانون کا حصہ جین ، اس کے باوجود اب جوموجو دہ وزیر اعظم جین ، ان کی کا بینہ اور سرکار دستوری تانون کھی جو بھی ترمیم کر ۔ گی ، اس سے پر انی دستوری دفعہ اور پر انا تانون ختم ہوجا نے گا اور میں جو بھی ترمیم کر ۔ گی ، اس سے پر انی دستوری دفعہ اور پر انا تانون ختم ہوجا نے گا اور

بی رت کے ہر شہری کے لیے ضروری بوگا کہ اس خے ترجیم شدہ وستورہ تا نون کو اسفے۔ اس کے بعد کوئی بند وستانی شہری ہے کہ اندرا گاند ھی اصلی وزیر اعظم تھیں، ش تو ان کے بی وقت کے دستورہ تا نون کو مانوں گا، اس نے وزیر اعظم کے ترجیم شدہ وستورہ تا نون کو ش نبیل انتا آور ندان کے ذریعے مائے گا نے گئے تیکس دوں گا تو ایسے شخص کو ہر کوئی ملک کا می لف کہا گا اور سے سز کا مشتق سمجھ جائے گا۔ ای طرح تمام الہا می خداجب، اور البی کی بول میں اپنے وقت میں حق ورسی بی کی اور البامی کی بول میں اپنے وقت میں حق ورسی بی کی تعلیم وی جائے گا۔ ای طرح تمام البامی خداجب، اور البامی کی بول میں اپنے وقت میں حق ورسی بی کی تعلیم وی جاتی تھی، لیان اب تمام رسولوں اور البامی کی بول کو سی مانے میں حق مورخ بھی جائے گئی کی این اب تمام رسولوں اور البامی کی بول کو سی مانے شریعے میں جن کی رسول میں جائے شروری ہے۔

سيادين مرف أيك ب:

س سے بہ کہنا کی طرح مناسب نیل کہ تمام فداہب فدا کی طرف سے جتے ہیں۔ رہے گئی۔ رہے گئی۔ ایک ہوتا ہے۔ جبوف بہت ہو کے ہیں۔ نور کیک ہوتا ہے۔ جبوف بہت ہو کے ہیں۔ نور کیک ہوتا ہے، اند بیر سے برائی ہوتا ہے۔ وہ شروع ہی ہیں۔ جا دین صرف ایک ہے۔ وہ شروع ہی سے کہ ہوتا ہے، اند بیر اس کیے ان اور ای ایک کی ماننا اسلام ہے۔ دین بھی نہیں براتا، صرف شریعتیں وقت کے مطابق برلتی رہی ہیں اور وہ بھی ای ما کم کے بتائے ہوئے و عرر لیا پر رجب انسان کی نسل میک ہے اور ان کاما کم ایک ہے جو قرارت بھی صرف ایک ہے۔ قراس نے کہا ہے:

"دي توافقه كفزد كيامرف الملام إ-"

(رّ جيالقرآن، آل مران ١٩ ١٩)

#### ايك اورسوال:

یہ سو ں بھی ڈسن میں آسکتا ہے کہ میں تھائے۔ اللہ کے بیچے نبی اور چیفیبر میں اور وہ دنیا کے افری چیفبر بھی ہیں ، اس کا کیا ثبوت ہے؟

جو ب صاف ہے کہ اول تو بیقر آن جو خداکا کلام ہے، اس نے دنیا کو اپنے ہے

ہونے کے سے جو دلیس وی ہیں، وہ سب کو ماننی پڑئی ہیں اور آج تک ان کی کا اخیں ہوگی

ہونے کے اس نے جمع علی ہے کے ہے اور آخری نبی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ دوسری وہ ت یہ ہجھ مسلیل ہے

ہونی کا کیک ، کیک بل و نیا کے سامنے ہے۔ ان کی تمام زعر گ تاریخ کی کھل کتاب

ہے۔ ونیا ہیں کسی بھی انسان کی زعر گی آپ کی زعر گی کی طرح محفوظ اور تاریخ کی روشی ہیں ٹیس کے

ہے۔ آپ کے وشمنوں اور اسلام وشمن تاریخ وانوں نے بھی بھی بیٹیں کہا کہ جمع اللہ ہے نے پی و تی زعر گی ہیں بھی ہوئیں کہا کہ جمع اللہ ہے نے پی و تی زعر گی ہیں بھی جمود میں جمود بولا ہو۔ آپ کے شہر والے آپ کی سی نی کی گوائی و سیتے ہے۔ جس بہتر بین انسان نے اپنی ذاتی زعر گی ہیں بھی جمود شیل ہور ، وہ دین کے نام و سیتے ہے۔ جس بہتر بین انسان نے اپنی ذاتی زعر گی ہیں بھی جمود شیل ہور ، وہ دین کے نام پر اور رب کے نام پر جمود کیے بول سکنا تھا؟ آپ نے خود دید تنایا ہے کہ ہیں آخری نبی ہوں ، میر سید ہوگ گی اوتا رکی جو پیشین کی اور اس کو نبیاں گئی ہیں، وہ صرف شیل ہی رش کری رشیء گئی اوتا رکی جو پیشین کو گئیاں کی گئی اوتا رکی جو پیشین کو گئیاں کی گئی اوتا رکی جو پیشین کی گئی اوتا رکی جو پیشین کی گئیاں کی گئی اوتا رکی جو پیشین کو گئیاں کی گئی اور اس کی گئی ہیں، وہ صرف شیسی تنائی گئی ہیں، وہ صرف شیسی تنائی گئی ہیں، وہ صرف شیسین کی گئی ورک احتیام نہ میں گئیاں کی گئیں اور عداستی بنائی گئی ہیں، وہ صرف شیسین پر پوری احتیام نہاں گئی ہیں، وہ صرف شیسین پر پوری احتیام نہ تیں ہوں اس کو گئیاں کی گئی اور اور کی احتیام نہ میں گئی ہیں، وہ صرف شیسین کی گئی ہیں۔ وہ صرف شیسین کی گئی ہیں۔

# چندت ويد بركاش الإرهيائ كافيعله:

پنڈت ویر پرکاش اپارھیائے نے لکھا ہے کہ جو تخص اسلام قبول نہ کر ۔ اور جم علیا اللہ ور سے اور جم علیا اللہ کے دین کو نہ مانے ، وہ بندو بھی نبیل ہے ، اس لیے کہ بندوؤل کے نہ بی گرفقول میں کلی اوٹار اور فر جنس کے اس زمین پر آجا نے کے بعد ان کو مانے ، اور ان کے وین کو تسلیم کرنے پر زور دیا گیا ہے ، اس طرح جو بندو بھی اپنے نہ بی گرفقول میں عقید ہ رکھتا ہے ، اللہ کے رہوں جم علیا ہے کہ اس طرح جو بندو بھی اپنے نہ بی گرفقول میں عقید ہ رکھتا ہے ، اللہ کے رہوں جم علیا ہے کہ اللہ کے رہوں جم علیا ہے کہ اللہ اللہ کے رہوں جم علیا ہے کو مانے بغیر مرنے کے بعد کی زیر کی میں ووزخ کی ہی گ، وہال اللہ کے

### دید ارے محرومی اور س کے دائنی غضب کا مستحق ہوگا۔

### ایمان کی ضرورت:

مرنے کے بعد کی زندگی کے علاوہ اس دنیا میں بھی ایمان اور اسرام ہماری ضرورت ہے اور انسان کا فرض ہے کہ ایک ما بک کی عبادت و اطاعت کرے۔ جو اپنے ، بک اور رب کا درچیوڑ کر دوسروں کے سامنے جمکنا پھرے، وہ جان وروں سے بھی گیا گڑراہے ۔ کن بھی اپنے ما مک کے در پر پڑر رہتا ہے اوراس ہے آس لگا تا ہے۔ وہ کیسا انسان ہے، جو پنے سے ، مک کو بھول کر دردر جھکنا پھرے!

تین اس بیان کی زیادہ شرورت مرنے کے بعد کے لیے ہے، جہال سے انسان و پس نہوئے گا اور موت پکارنے پہلی اس کوموت ند لیے گی۔ اس وقت پہلیاں ہیں بہلی کام نہ آئے گا۔ گر انسان بیبال ہے ایمان کے بغیر چاا گیا تو ہمیشہ جنم کی آگ جی ہی جی تو گا۔ گر انسان بیبال ہے ایمان کے بغیر چاا گیا تو ہمیشہ جنم کی آگ جی بی جن تو گا۔ گر اس دنیا کی آگ کی ایک چنگاری بھی ہمارے جم کو چھو جائے تو ہم ترو پ جے جی تو دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے سر گانا نیا دہ تیر ووزخ کی آگ دنیا کی آگ سے سر گانا نیا دہ تیر ووزخ کی آگ دنیا کی آگ سے سر گانا نیا دہ تیر وورخ کی آگ دنیا کی آگ سے سر گانا نیا دہ تیر ووسری کھی بدن کی کھی بل جائے گی تو دوسری کھی بدن کی کھی بل جائے گی تو دوسری کھی بدن دی جائے گی ہاں طرح گانا اربیاس انجائٹا ہوگی۔

# ائتمائى توجه طلب مات:

میر \_عزیز قارئین اموت کاوقت ندجانے کب آجائے۔ جوسائس اندر ہے، اس کے وہر سے کا مجروسائین اور جوسائس باہر ہے، اس کے اندر آنے کا مجروس ٹیل \_موت سے پہنے مہدت ہے، اس مہلت عمل میں اٹی سب سے پہلی اور سب سے ہدی ہے واری کا حساس کریس ۔ بیان کے بغیر نہ بیر زندگی کام باب ہے اور ندمرنے کے بعد آنے وال

زعرگی-

کل سب کوائے ما لک کے پاس جانا ہے، و ہاں سب سے پہلے ایمان کی پوچھ تا چھ ہوگی۔ ہاں، اس میں میری ذاتی غرض بھی ہے کہ کل حساب کے دن آپ میے نہ کہہ دیں کہ ہم تک رب کی بات پہنچائی ہی نہیں گئی تھی۔

مجھے امید ہے کہ یہ تجی ہاتیں آپ کے دل میں گھر کرگئی ہوں گی تو آئے محتر م! ہے دل اور تجی روح والے میر ہے وزیر دوست! اس ما لک کو کواہ بنا کر اور ایسے ہے دل سے جسے دلوں کا حال جائے والا مان لے ، اقر ارکریں اور عبد کریں:

اَشْهَادَ أَنْ لَآ اِللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَاَشْهَادَ أَنَّ مُحَمَّداً عَيْلَهُ وَ رَسُولُهُ.

" میں گوا بی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کے لاکن نہیں، (وو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں) اور میں گوا بی دیتا ہوں کرمجمراللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔"

میں تو بدکرتا ہوں کفرے بشرک (سمی بھی طرح اللہ کا شریک بنانے) ہے اور تمام طرح کے گنا ہوں ہے اور اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ اپنے پیدا کرنے والے ہے ما لک کے سب تھم مانوں گا اور اس کے بچے نبی محمد بھیلیاتھ کی مجی اطاعت کروں گا۔

رہیم اور کریم مالک بھے اور آپ کو اس رائے پر مرتے دم تک قائم رکھ، آمین! میرے عزیز دوست! اگر آپ اپنی موت تک اس یفین اور ایمان کے مطابق اپنی زندگی گزارتے رہے تو پھر معلوم ہوگا کہ آپ کے اس بھائی نے کیسا محبت کاحق اوا کیا۔

#### ايمان كاامتحان:

اس اسلام اور ایمان کے باعث آپ کی آزمائش بھی ہوسکتی ہے، گر جیت ہمیشہ بھی کی ہوتی ہے۔ یہاں بھی حق کی جیت ہوگی اور اگر زندگی بھر امتحان سے گزرنا پڑے تو یہ سوج

کرسبہ جانا کہ اس دنیا کی زندگی تو پچھ دنوں تک محدود ہے۔ مرنے کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی وہاں کی جنت اور اس کے سکھ حاصل کرنے کے لیے اور اپنے ما لک کورائنی کرنے کے لیے اور اس کے بالشافہ دیدار کے لیے بیر آزمائش پچھ بھی نہیں ہیں۔

# آب كافرض:

ایک بات اور - ایمان اور اسلام کی بیت چائی ہر اس بھائی کا حق اور اہانت ہے، جس
تک بیتی نہیں پہنچا ہے، اس لیے آپ کا بھی فرض ہے کہ بے لوث ہوکر اللہ واسطے صرف اپنے
بھائی کی ہم وروی میں اے با لک کے خصب، دوزخ کی آگ اور سزا ہے بچائے کے لیے،
کو ورد کے پورے احساس کے ساتھ جس طرح اللہ کے رسول ملک نے شر بحر بیتی پہنچائی
تھی، آپ بھی پہنچا کیں ۔اس کو بچ سچاراستہ بچھ میں آجائے ، اس کے لیے اپنے ما لک سے دھا
کریں ۔کیا ایبا شخص انسان کہلانے کا حق وار ہے، جس کے سامنے ایک اندھا بینائی سے محروم
ہونے کی وجہ سے آگ کے الاؤ میں گرنے والا ہو، اوروہ ایک بار بھی پھوٹے سند کے
کورو کے، اس کو پکڑ کر بچائے اور عزم کر ہے کہ جب تک اپنا بس ہے، میں ہرگز اسے آگ
کورو کے، اس کو پکڑ کر بچائے اور عزم کر ہے کہ جب تک اپنا بس ہے، میں ہرگز اسے آگ
کورو کے، اس کو پکڑ کر بچائے اور عزم کر سے کہ جب تک اپنا بس ہے، میں ہرگز اسے آگ

ایمان لائے کے بعد ہر مسلمان پر حق ہے کہ جس کودین کی، نبی کی، قرآن کی ہدایت فل چکی ہے، وہ شرک اور کفر کی شیطانی آگ میں بھینے لوگوں کو بچانے کی وحن میں لگ جائے۔ ان کی شوڑی میں ہاتھ دے، ان کے باوس کی گڑے کہ لوگ ایمان سے جٹ کر غلط ماسے پر نہ جا کیں۔ بغرض اور بھی ہم دردی میں کبی گئی بات دل پر انز کرتی ہے۔ اگر آپ کے ذریعے ایک آدی کو بھی ایمان فل گیا اور ایک شخص بھی ما لک کے بے در پر لگ گیا تو ہمارا سیز ایا رہوجائے گا، اس لیے کہ الندائ شخص سے بہت زیا دہ خوش ہوتا ہے، جو کسی کو کفر اور شرک

#### آپ کا الت آپ کی سیواش

ے نکال کر بچائی کے رائے پرلگاد ہے۔ آپ کا بیٹا اگر آپ سے یا عَی ہوکر دشمن سے جالے اور آپ کے بجائے وہ ای کے کہنے پر جلے، پھر کوئی نیک آدمی اس کو سمجھا بجھا کر آپ کا فرمال بر دار بنا دے تو آپ اس نیک آدمی سے کتنے خوش ہوں گے۔ ما لک اس بندے سے اس سے زیا دہ خوش ہوتا ہے، جو دوسر ہے تک ایمان پہنچانے اور یا شخے کا ذر بعید بن جائے۔

#### ایمان لانے کے بعد:

اسلام تبول کرنے کے بعد جب آپ مالک کے ہے بندے بن گئے تو اب آپ پر روزانہ پانچ بارنماز فرض ہے۔ آپ اے سیکھیں اور پڑھیں۔ اس سے روح کوتسکین ہوگی اور اللہ کی مجت بڑھے گی۔ مال دار ہیں تو دین کی مقرر کی ہوئی در سے ہرسال اپنی آمدنی ہیں سے مستحقین کا حصہ زکو قا کے طور پر تکالنا ہوگا، رمضان کے پورے مہینے روزے رکھنے ہوں سے اوراگر بس میں ہوتو عمر میں ایک بار جج کے لیے مکہ جانا ہوگا۔

خبر دارا اب آپ کا سر اللہ کے علا وہ کسی کے آگے نہ بھکے۔ آپ پر کفر وشرک، جھوٹ، فریب، دھوکا دبی، بدمعاملگی ورشوت، تبل ناحق، پیدا ہونے سے پہلے با پیدا ہونے کے بعد اولا دکا قبل، بہتان تر اشی، شراب، جواہ سود، سور کا کوشت ہی نبیس، حلال کوشت کے علاوہ تمام حرام کوشت، اور اللہ اور اس کے رسول میں کے مرحرام کی ہوئی چیز منع ہے، اس سے علاوہ تمام حرام کوشت، اور اللہ اور حال بتائی ہوئی چیز وں کو اللہ کا شکر اوا کرتے ہوئے، پورے شوق سے کھانا جا ہے۔

اپنے مالک کے ذریعے دیا گیا پاک کلام قرآن مجید بجھ کر پڑھنا ہے اور پاکی اور مفائی کے طریقے اور یق محا الات سیجے ہیں۔ سے ول سے بیدونا کرنی ہے کہ اے ہمارے مالک ایک اور مفائی کے طریقے اور دینی محا المات سیجے ہیں۔ سے ول سے بیدونا کرنی ہے کہ اے ہمارے مالک ایم کو، ہمارے دوستوں کو، خان دان کے لوگوں اور رشتے واروں کو اور اس روئے زمین پر بسنے والی پوری اٹسا نمیت کو ایمان کے ساتھ زندہ رکھ اور ایمان کے ساتھ آئیں موت وے،

#### آپ کا الندآپ کی سوای

اس لیے کہ ایمان بی انسانی ساج کا پہلا اور آخری سہارا ہے۔جس طرح اللہ کے ایک پیفیر ایرانیم علیہ السلام جلتی ہوئی آگ میں اپنے ایمان کی بدولت کود گئے تھے اور ان کابال بیکانیں ہوا تھا، آج بھی اس ایمان کی طاقت آگ کوگل وگل زار بناسکتی ہے اور سے راہتے کی ہر رکا وے کوئتم کرسکتی ہے ۔

> آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا آگ کرسکتی ہے انداز گلتان پیدا

> > 444